#### جمله حقوق تجق مولف محفوظ ہیں

مام كتاب ملت جعفريد بإكتان كاسياى كردار

نام مؤلف سيدمح حسين زيدى يرى

047-6334466 Cell:0321-7917681

ناشر ادارفشر داشاعت هائق الاسلام جنيوث

كميوزنگ الرحطن كمييژكميوزنگ منترينيوث (9794804-0333)

تعداد 500

مطیع معراج دین پرینگ برلی لا بور

لح دوم 2009

### ملت جعفريه بإكتان كاسياسي كردار

اکثر دین جماعتیں قیام پاکتان کے آغازے بی سیاست کے میدان بلی ہیں ۔
لیکن ان کی کارکر دگی بھی مغرب کے جمہوری نظام ہے آزادی اور قوانین شریعت کے نغاذ کے سلسلہ بھی بالکل صفر کے برابر ہاور 1993ء کے انتخاب بھی بر بلوی مسلک کے برگ ترین علاء بھی ہے مولانا شاہ احمر نورائی کا تینوں سیٹوں سے ہاں اور مولانا عبدالستار نیازی کا دوکی دونشتوں سے ہاں اور اسلامی فرنٹ کے قائد قاضی حسین احمر کا تینوں نشتوں ہے ہاں اور اسلامی فرنٹ کے قائد قاضی حسین احمر کا تینوں نشتوں ہے ہاں اور اسلامی فرنٹ کے قائد قاضی حسین احمر کا تینوں نشتوں ہے۔

جہاں تک ملت جعفر یہ کا تعلق ہے قربیاست ہیں ان کی کارکردگی کا تو کوئی سوال بی بیدا نہیں ہوتا ۔ کیونکہ اس نے تو پاکستان بنے کے بعد دینی جماعت کی حیثیت ہے سیاست کو تی ممنوعہ بھی انھا لہذا با کستان بنے کے بعد ملت جعفر یہ ہیں جھنی ہمائتیں ، جھنی انجمنیں اور جھنی کمیٹیاں معرض وجود ہیں آئیں ان سب کا تکید کلام کمی رہا کہ ہمارا سیاست کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں ورزارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں مدارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قورت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قرارات نہیں چاہیے ۔ ہمیں مدارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قورت اور کی مدارت نہیں جا ہے ۔ ہمیں قوبی اس مدارت نہیں جا ہے ۔ ہمیں قوبی ان مدارت نہیں جا ہے ۔ ہمیں قوبی کرنے دو۔ ہمیں قوبی کے اور اور کی کے نہ دو الوں لیکن ان کرنے دو۔ ہمیں کو الوں کی کرنے دو مرے کے سیاست سے کنارہ کئی کرنے کا اعلان کرنے اور اپنے مطالبات کے لئے دومرے سیاست انوں کے درواز وں پر بھیک مانگئے کے باوجود انہیں پھی نہ دا ہم جب حکومت نے تبضہ میں چلے گئے تو مامی اوقاف اپنے قبضے ہیں لے لئے اور شیعدا وقاف بھی حکومت کے تبضہ ہیں چلے گئے تو مامی اوقاف اپنے قبضے ہیں لے لئے اور شیعدا وقاف بھی حکومت کے تبضہ ہیں جلے گئے کہا مطالبہ لے کراٹھی ۔ لیکن سے مطالبہ بھی آئی کی شرمند وقبیر نہوں کا۔

اورجب انہوں نے بیددیکھا کہ نعباب تعلیم عمل دینیات اوراسلامی نظر بیہ حکومت ملت جعفر بیہ کے نظریہ کے خلاف پڑھلیا جا رہا ہے نو نعباب تعلیم عمل ملت جعفر بیہ کی دینیات اورنظریه حکومت کوشال کرنے کا مطالبہ کیا گیا کیکن نصاب تعلیم عمی لمت جعفریہ کی دینیات اورنظریہ حکومت کوشال کرنے کا مطالبہ بھی آج تک پورا نہ ہوا اور آج تک وی نظریات پڑھائے جارب ہیں جو ملت جعفریہ کے خلاف ہیں ۔اسلای نظریہ حکومت کے بیان عمی مختلف مفکرین کے نظریات تو شامل ہیں مثلاً ائن خلد دن یہ کہتا ہے۔فارانی یہ کہتا ہے۔اور شیلی یہ کہتا ہے۔وار اگریہ محل کھے دیا جا تا ہے کہ ملت جعفریہ کے زو یک اسلامی نظریہ حکومت یہ جاتو کیا حرج تھا۔جیسا کہ ائن سعد نے طبقات ائن سعد عمی دونوں نظریہ ہے۔ شیلی کے ہیں محرف کی ایسان ہوا ہے۔

اورجزل ضاءالتی صاحب کا دور حکومت آیا اور انہوں نے ظیفۃ المسلمین اور امیر الموضی بنے کے فواب دیکھنے شروع کے فوتم اور بی جماعتیں ترکت بھی آگئی اور فقہ حنی کے نفاذ کا چہ چا ہونے لگاتو المت جعفریہ پاکستان نے ترکی کیک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیا در کھی اور جمیں ہماری فقہ دو کا نفر وہلند کیا۔ اور یہ بات سب کے مشاہدے بھی ہے کہ نہ تو فقہ حنی کی افذ ہوئی اور نہ بی المت جعفریہ پاکستان کے لئے فقہ جعفریہ افذ ہوئی بہر حال المت جعفریہ پاکستان دینی جماعت کی حیثیت سے کافی عرصہ تک کنارہ کش رہی اور کا سے گوائی ہاتھ پاکستان دینی جماعت کی حیثیت سے کافی عرصہ تک کنارہ کش رہی اور کا سے گوائی ہاتھ کی لئے کہ کردومر سے باست دانوں سے بھیک مانتی رہی ہمیں یہ دے دوجی وہ دے دو گر

اب ال آفری عرب علی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ و اپنے مقام پر رہی مگر ملت جعفریہ پاکتان نے تحریک جعفریہ کے مام سے سیاست علی حصد لینے کے اعلان کر دیا ال عرصہ علی تقریباً چا را تخابات ہوئے مگر دومری دئی جماعتوں کی طرح تحریک جعفریہ بھی صرف سیٹوں کی سیاست کرتی رہی اور ای آئین کے تحت الیکش لڑتی رہی جوند تو پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کے جذبات کا آئینہ دار ہے۔ بلکہ سی آئین پاکتان کے ان وڈیروں ، جا گیرداروں اور سرمایہ داروں کا بنایا ہوا ہے جو پاکتان کے دجود علی آئے نے بہلے اتو نیشناسٹ تھے یا ہوئینسٹ تھے یا کا گری تھے۔ ان وڈیروں ،

جا كيردارول اورسر مليه دارول في بيآ كين الني اغراض اورائي مفادات كاضاكن ، اپنی خوابشات كاتر جمان اورائي جذبات كا آئينه دار بنايا ب -لبذ ااس آئين كے تحت ان كے سوااوركوئى آئى نېيس سكيا۔

ملت جعفریہ پاکتان ایک طرح سے پاکتانی کی بانی جماعت ہے۔ اس کامیہ فرض بنما تھا کہ شروع دن ہے ہی سیاست بھی جصد لیٹی اورجس طرح اب سیاست کے شجر ممنوع ہونے کی قائل نہیں رہی ای طرح شروع دن ہے ہی سیاست کو شجر ممنوع نہ بھتی اور جب آئین پاکتان بن رہا تھا اس وقت یہ ترکی کہ چلاتی کہ آئین پاکتان علامہ اقبال کے جب آئین پاکتان علامہ اقبال کے فرمودات اور قائد اعظم کے چودہ نکات کی روثنی بھی مدون کیا جائے اور برفرقہ برگروہ اور برجماعت کو اس کے ناسب سے حق دینے کا اجتمام کیا جائے ۔ قائد اعظم کے چودہ نکات برجماعت کو اس کے ناسب سے حق دینے کا اجتمام کیا جائے ۔ قائد اعظم کے چودہ نکات ایک طرح سے پاکتان بنے سے پہلے ہند وستان بھی تھے وطور پر دہنے کی صورت بھی بھی مسلمانون کے لیے آزادی کی ایک دستاویز تھے جس کے ذریعہ مسلمانوں کے لیے پکھن کھی تھا نون شریعت کا نفاذ بھی ممکن ہوجا تا۔

اور شاید تریک جعفرید پاکتان نے ابھی تک آئین پاکتان بلی ایک ترمیم یا تبدیلی کے بارے بی فورٹیل کیا جس مفرب کے جمہوری نظام سے نجات حاصل ہو اور پاکتان کی ہر سیای جماعت اور ہر فرقہ اور ہر گروہ کو آزادی حاصل ہو سکے ۔لہذا اگر ترکی جعفرید نے سیاست بھی کوئی بنیا دی کام کرنا ہے قو صرف وقی فصل کا نے کے لئے تک ودو کرنے اور میٹوں کی سیاست کرنے کی بجائے آئین بھی ترمیم کرانے کے لئے ترکیک چلائے ۔اوراگروہ دومری دینی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین بھی شطاو بہ ترکیک چلائے ۔اوراگروہ دومری دینی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین بھی مطلوبہ ترامیم کرانے کے لئے کوشش کر سے گاؤ کوئی وجہ نیس ہے کہ اس بھی آئیس کام یا بی حاصل نہ ترامیم کرانے کے لئے کوشش کر سے گاؤ کوئی وجہ نیس ہے کہ اس بھی آئیس کام یا بی حاصل نہ

دینی جماعتوں کے اس اتحاد کوسیای پلیٹ فارم کے طور پر استعال کرنے کی صورت بی تر کی چھٹرید کو جا ہے کہ و دصرف آئین بی مطلوبہ تر امیم کرانے کے لئے

تح یک چلانے علی ساتھ دے اور مغرب کے جمہوری فظام کے تحت سیٹوں کی سیاست کے لئے ساتھ نہ دے کیونکہ مغرب کے موجودہ جمہوری نظام علی صرف ایک فرعون کو ہٹا کر دوم مفرعون كونخت ير عمانے كى بات ساورميٹول كى سياست عمل تركيك جعفريدكودهوك کھانے کے سواا در کچھ حاصل ندہوگا۔جیبا کہ تمام دینی جماعتوں نے مسلم لیگ کے ساتھال كرآئى ہے آئى بنائى اوردھوك كھايا تحريك جعفريدنے ييلزيا رئى كے ساتھال كريى دى آئى بنائى اوردهوكه كهلا بجرنواز شريف كى مسلم ليك سے اتحاد كيا اوردهوكه كهايا ورانبيل كجهندلا -ای طرح دوسری دی جماعتوں کے ساتھ دینے اور اتحاد بنانے سے محض سیٹوں کی سياست عن الجه كرنده جائ كوتكد سابقة في بديه بتلانا كدار في بعضريد ني آئين على ترميم كےعلاوه محض ميثوں كى سياست كى حد تك انتخابي اتحا دكيا تو تحريك جعفريه پجر دھوكہ کھاجا نیکی ۔لبندا بہتر بھی ہے کہ ملت جعفریہ یا کتان کی فلاح وبہود کے لئے تحریک کیے جعفریہ صرف آئین علی ترمیم کے لئے دی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرے اور اس کے ساتھا کر آئین عمی مطلوبیر امیم کرانے کے لئے جد وجد کرے اوراگر آئین عمی مطلوبیر امیم کے لتے کوئی اوردی یا سیای جماعت اس کاساتھ ندستوند کوردمطلوبیر امیم کرانے کے لئے خود تر یک جعفر بیا کلی تر یک چلائے ۔ اور قائد اعظم کے اس ارشاد کو مدنظر رکھے جو انہوں نے 16 دمبر 1916ء کوایے خطبہ کھنؤیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

دو کسی بھی اقلیت کواپے سیائ حقوق اور مفادات کا ممل حق بینچا ہے لین بیای صورت بی ممکن بوسکنا ہے کہ دواقلیت اپنے سیائ دجودکوقائم رکھ سکے"۔

قائداعظم کے فرکورہ ارشاد کی روشی عمی المت جعفریہ پاکستان کو بھی اپنے سیای حقوق اور مفادات کا محمل حق پنچا تا ہے ۔ لبندا المت جعفریہ کا پیفرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سیای دجود کو قائم رکھنے کے لئے متحد ہوجائے اور المت جعفریہ پاکستان کو یہ بات بخو بی بجھ لنٹی چاہیے کہ نہ قو ان کی تعداد ہے دور نہ اس کی یہاں خالف کہ نہ قو ان کی تعداد ہے تم ہے اور نہ اس کی یہاں خالف جماعتوں کی تعداد اور طاقت مسلم لیگ کی خالف جماعتوں کی تعداد اور طاقت سے نیا دھے۔

#### ملت جعفريه بإكستان كاغيراصولي اتحاد

پاکتان علی ای دفت دو ہوی سیای جاعتیں ہیں ایک مسلم لیگ اور دومری پیپلز پارٹی اور لمت جعفر یہ پاکتان کا ان دونوں ہوی سیای جاعتوں علی ہے کی بھی سیای جاعتوں علی ہے کہ بھی سیای جاعتوں علی ہے کہ بھی سیای جاعتیں مغرب ہما ہوری فظام کی طرفدار ہیں جو حقیقت علی دی قیصری ہوتی دیواستبداد ہے جو جہوری قبا بیکن کرما ہے آیا جہوری قبا بیکن کرما ہے آیا جہوری قبا بیکن کرما ہے آیا ہی کہ کرما ہے آیا ہی کہ کا کی جہوری قبا کہ مالے دی اپنے اشعار علی واضح طور پر بیان فرما ہے ۔ لبذا ملت جعفر یہ بہوریت کے ماتحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے جہوریت کے ماتحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو ہٹا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو بیا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کو بیا کر دومرے فرعون کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے متحت ایک فرعون کی کرنے اور مقارب کی اس جمہوری فظام کو بر لئے کے لئے ہو لیکن معلوم نہیں کرتر کی کرنے کا کہ کرنے اور مغرب کی اس جمہوری فظام کو بر لئے کے لئے ہو لیکن معلوم نہیں کرتر کی کرنے کرنے کرنے اور مغرب کی اس جمہوری فظام کو بر لئے کے لئے ہو گئی معلوم نہیں کرتر کی کرنے گئی کرنے

پاکتان کے تمام دیتدار توام کو پیجھ لیا چاہے کہ آج تک مغرب کے جمہوری فظام کے تحت بھٹی حکومتیں بنیں وہ سب چورا ورائیر ساور ڈکیت تا بت ہو کیں۔اور کرچش اور بدعنوانی کے الزام بی برطر ف ہو کی اور چوری لوٹ مارا ور ڈکیتی کا الزام بید دونوں پارٹیاں بی ایک دومر سے پرلگاتی رہیں کو تکہ ان دونوں کو ایک دومر سے کی کرچشن کا علم ہوتا تھا لہندا بید دونوں بی ایک دومر سے کو لزم کر دانے بی تجی ہوتی تھیں اور چوری ،لوث ماراور ڈکیتی کا ثواب دوٹ دیے والے قوام کے حصہ بی بھی آتا ہے کوتکہ بیانہیں کے ووٹوں سے ختنے ہوکر حکومت بناتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔

مغرب کی جمہوریت کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام خداکی حاکیت کے سوا در کسی کی حاکیت کا قائل نہیں ہے لیکن اب بہت ے مسلم دانشوروں نے بھی مغرب کی جمہور بہت سے مغلوب ہوکر میہ کہنا شروع کردیا ہے کہ اسلام بھی بادشا بہت نہیں ہے بلکہ اسلام جمہور بہت کا قائل ہے ۔ یہ بات مغرب کی جمہور بہت کے مقابلہ بھی سرخر وہونے کے لئے کبی گئی ہے علامہ اقبال نے جمہور بہت کے بارے بھی او مطلقاً یوں فرمایا ہے۔

ے گریز ازطرزجہوری غلام پختہ کاریے ہو کہ ازمغز دوصد خرفگرانسانے ٹی آبیہ اورمغرب کی جہور میت کے بارے بھی علامہ اقبال کا ارشادگرا می اس طرح ہے: ہے وہی ساز کہن مغرب کا جہوری نظام جس کے پردے بھی نہیں غیراز نوائے قیصری دیواستبدا دجہوری قبا بھی بائے کوب تو سمجھتا ہے ہے آزادی کی ہے نیلم پری

بہر حال اسلام نہ جہور میت کا قائل ہا در نہی با دشاہت کا بلکہ اسلام اور قرآن ان بات کا مدی ہے کہ خدا کے سواا در کی کو حکومت کا حق نہیں ہے ۔ ادر اس نے اپنے رسولوں کو اور ہا دیان دین کو اپنی حکومت کا نمائندہ مقرر کیا تھا اور ای وجہ سے اس نے اپنے تمام رسولوں کی اطاعت واجب کی تھی ۔ گرآدم کی اولا دنے اکثر ان رسولوں کی اطاعت ہے دوگر دانی کی ۔ اور ان رسولوں کی ماصل ہوا سے دوگر دانی کی ۔ اور ان رسولوں کی عاصل ہوا تھا اور چونکہ دو سمالیقہ با دشاہ کے مرنے کے لعدان کی جگہ بر ہر افتد ار آئے تھا ور دود دنیاوی طور پر ان کے جانشین ہے تھے لہذا وہ نی ورسول ہونے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بھی کہلاتے تھے جیسا کہ حضرت داؤ د طالوت با دشاہ کے جانشین ہے اور حضرت سلیمان حضرت داؤ د کے دار شرت سلیمان حضرت داؤ د سول ہوئے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بی ورسول کے دار شرت سلیمان حضرت داؤ د سول نے کے دار شرت سلیمان حضرت داؤ د سول کے دار شرت ہوئے اور حضرت بیسف با دشاہ دو مصرے تخت پر بیٹھے ۔ لہذا میسب نی ورسول ہوئے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بھی کہلاتے تھے۔

جهال تك اسلام على جمهوريت كاتعلق بينونى اميه، يى عباس اورسلاطين ركى

اوردوم ے فائد انوں کے برسر افتد ارآنے والے بادشاہوں کے بارے بی آفریق تصور بی نہیں کیا عاسکا کہان کی حکومت جمہوری تھی لیکن مجھے تنصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہا گرکوئی خص تعصب کی عیک اٹا رکرغیر جانبداری کے ساتھ فورکر سانوا ہے معلوم ہوگا کہ نہ تو خلفائے راشدین میں ہے کئی کا حکومت جمہوری تھی اور نہ بی خود پینجبرا کرم صلی اللہ عليه وآله وسلم كى حكومت جمهوري هي - بلكه ان سب كى حكومت وحداني طرزكى حكومت تحى -خودرسول اللهدينه كي حكومت عن سريراه مملكت تنصروبي كماغررانجيف تنصروي سياه سالار اعظم تفاور بربات كملئ ويئ عناركل تفاء وراكركوني فض ان آيات وروايات كودكل بنا كرجن على مفوره كى خولى بيان كى كئى بيد كي اسلام على جمهوريت بية اسمعلوم ہونا جا ہے کہ مشور دنو ہر مطلق العنان فر ماز والے مشیر ول سے لیا کرنا تھا۔ اکبریا وشاد کے نورتن مشہور ہیں جن ہے وہ امور مملکت کے لئے مشورہ لیا کرنا تھا قرآن کریم ہی ملکہ سا کے حضرت سلیمان کے خط کے جواب جی اسے اراکین دربارے مشورہ کرنے کے داقعہ کو واضح الغاظ على بيان كيا كياجوا يك مطلق العنان فرماز وانقى اورجهورى حكومت كي فرماز وا نہیں تھی ۔ تغیر گرامی اسلام بھی عام طور پرجنگوں کے موقع پر اصحاب ہے مشورہ لیتے تھے کیوکارٹر نا انہوں نے بی ہونا تھا کوئی رسول یک و نہامیدان عمی اکیلا وشمن ہے نہیں اڑسکتا۔ ال طرح مثورہ كرنے سے ان كى طرف سے جنگ على شركت كے لئے ان كى نيتوں كا بھى یت چل جانا تھا۔ پس کسی حاکم کی طرف ہے کسی ہے مشورہ لینے کوجمہور مے نہیں کہا جاسکا كيونك جمهوريت بن حكومت عوام كى بوتى اوراس كى حكومت صرف اس كے احكام كے آگے مرتسليم مرنے سے ان جاتی ہے۔

لہذا بیات انہ بی وردیس بے کا سمام علی جمہوریت کا کوئی وجودیس ب اورجمہوریت کانعرہ جوسلم وانشورلگا رہے ہیں وہ مغرب کی جمہوریت سے مرعوب ہوکر مغرب کے جمہوریت کے مقابلہ علی سرخروہونے کے لئے لگا رہے ہیں اورافسوس کی بات میہے کہ ترکی کے جعفر یہ بھی آج تک جمہوریت کا غیر اسلامی فعرہ بی لگاتی رہی ہے جواسے برگز زیب نہیں دیتا البتہ ملک کے تمام عوام ہے مشورہ کی خاطر ان کے نمائندوں پر مشتل ایک مجلس شوری قائم کی جاسکتی ہے جوتو می آمبلی کے نام سے تفکیل دی جاسکتی ہے اور پاکستان میں برطبقہ برجماعت برگروہ اور برفرقہ کے حقوق کے تحفظ کے لئے قائداعظم کے چودہ نکات کوفلا صدکر کے متاسب نمائندگی کی بنیا دیرا نتخاب کراکر پیمل شوری یا تو می آمبلی قائم کی جاسکتی ہے جس میں سب نمائندے مسادی ہوں اور کوئی جز ب افتد ار اور جزب اختلاف ند ہو بلکہ سب جزب احتساب ہوں۔

# مجلس شوری یا قومی اسمبلی کے قیام کی غرض و غایت

انمان چونکہ فطرۃ کی الطبع ہا درآئیں بھی ال جل کررہنے کو بہند کرتا ہا در اجھا می طور پر زندگی بسر کرنے کوفو قیت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان نے خدا دند تعالی کو آزا دیدا کیا ہا در کی انسان کو کی دوسر سے انسان کا غلام یا محکوم بیس بنایا اور اللہ کے سوا کسی اور کے حاکم ہونے کا مجھے مفہوم بھی کبی ہے کوئی بھی انسان اپنے طور پر کسی بھی دوسر سے انسان پر حکومت کرنے کا حین بیس رکھتا۔

لہذا مدنی الطبع ہونے ، آپس علی ال جل کررہے اور اجماعی طور پر زندگی ہر
کرنے کی خواہش کا تقاضا ہیہ کہ دوا پی آزادی کو قائم اور برقر اررکھتے ہوئے اپ
ونیاوی معاملات اجماعی ضروریات اور ارتقائی کاموں کو انجام دیں سنا کہ اپ مغاوات
ال طریقہ سے حاصل کئے جا تیں کہ دومرے کے مغاوات کو تقصان نہ پنچا ورمعاشرہ فیر
وخو بی کے ساتھ رقی کی منازل طے کرنا رہا درا کیات کور آن کریم علی "احسر ہسے
شودی بیسنہ "کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پس مملکت کے وام اپنی رائے سے
مجلس شوری یا تو ی اسمیل علی جن اوکوں کو خوب کر کے جیجے بیں وہ انہیں اپنا حاکم یا ظیفہ یا
بادشا دبنا کرنیں جیجے بلکہ دو انہیں اپنی طرف سے اپنے علاقائی مسائل، دنیا دی معاملات،
اجماعی ضروریات اور دیگر ارتقائی کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے نمائندوں کے طور پ

بالهی شوره سعدکوره کام انجام دیے کے لئے بھیجے ہیں۔

ده کمی کوتز ب افتد ارا درتز ب اختلاف بنا کرنجی نہیں بھیجے بلکہ وہ انہیں یا ہمی مثوره المرف ذكوره كام انجام دين كم تعلق قواعد وضوا بإمرتب كرني كرلت بيج ہں ۔لہذا کوسلوں سے لے کرقوی اسمیلی کے ممبروں تک سب کے سب عوام کا نمائدہ ہونے کی حیثیت سے مساوی ہوتے میں اور تزب افتدارا ور تزب اختلاف نہیں ہوتے۔ ای طرح ملک کی انظامی کا انتخاب بھی بحثیت مجموی قوی اسمبلی می سے ایک معین طریقہ کے مطابق صلاحیت وقابلیت کو مذنظر رکھتے ہوئے متناسب نمائندگی کی بنیا دیر بوما جار پے جس طرح قومی اسمیلی کا بختاب بھی مناسب نمائندگی کی بنیا دیر کیا جائیگا تا کہ ملک ے سارے عوام کوان کی مناسبت سے پوراپوراحق مل سکے اسی قومی اسمبلی اورائی انتظامیہ ملك كى حاكم نبيس بكر عوام كى طرف مع ملكت كاكام جلانے اور انتظام كرنے والى كارنده بوگی اور کوئی ممبرحز ب افتذا ریاحز ب اختلاف نه بوگا بلکه برممبرحز ب احتساب بوگا اور**تو می** المبلی کوئی ایبا قانون بنانے کی مجاز ندہوگی جس بیں ایک فرقہ کے عقائد فظریات وجبیرات کوکی دومر مے فرقد پر زیر دی تھوینے کی بات ہواور نہی کی فرقد کے عقائد ونظریات و تعبیرات کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں کسی سزا کے بچوز کرنے کی مجاز ہوگی لیکن ملک کو وحدانی طرز حکومت پر چلانے کے لئے سریم اسلامی محران کوسل کی محرانی میں قانون شریعت کا نفاذ ہوگا ورا تظامیہ کے لئے صدر کا انتخاب براہ راست عوام کی ووٹوں سے ہوگا جس كتفسيل بم في "مراب آزادى ياغلامى كى رفريب زنيري" بيس بيان كردى بلهذا انظامیری تشکیل کے بیان کے لئے ذکورہ کتاب کی طرف رجوع کریں۔

## ملت جعفريه بإكستان كى ذمددارى

برصاحب علم مسلمان کویہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی حکومت کے سواہر حکومت ہو یا انتقاب بریا

کر کے برسرافتذارآنے والے کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو ۔ یا مغرب کے جمہوری نظام کے ماتحت کوئی حاکم بناہو بیسب کی سب دنیاوی خودساختہ حکومتیں ہیں جنہیں خدانے طاخوت کا خطاب دیاہے۔

اور یہ بات بھی کی ہے پوشدہ نہیں ہے کہ پاکتان بنے کے بعد ملت جعفریہ پاکتان نے شرد کا دن ہے ہیں سیاست کو جم البند اپا کتان بنانے والی یہ و م الب حقوق ہے روم بی رہتی ہیلی آئی ہا ورجب سیاست عمی صدیدے گی و بھی اس نے الب بنیا دی حقوق ماسل کرنے کے لئے مجھ طریقہ اختیار نہیں ۔ کوئکہ ترکیک پاکتان ہے پہلے مسلم اقلیت کے مطالبات براقلیت کا بیٹے حقوق کے حصول کے لئے ایک مبتی کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں قائد اکھتے کے جودہ نگات کے مام سے یا دکیا جاتا ہے ۔ لہذا ملت جعفریہ پاکتان کوچا ہے تھا کہ پاکتان بنے بی سیاست عمی صدیدی اوران چودہ نگات کی امسل روح کو آئین پاکتان میں صدیدواتی ۔ اوراب جبکہ ملت جعفریہ پاکتان سیاست عمی وافل ہوگئی ہو اے ایک حقوق کے حصول کے لئے پاکتان سیاست عمی وافل موری کی آئین پاکتان میں حدیدواتی کی جدد جدر کرتی چا ہے۔ قائد اعظم کے چودہ نگات کی اصل روح کو آئین پاکتان کا حدیدوانے کی جدد جدر کرتی چا ہے۔ قائد اعظم کے چودہ دوجو دنگات میں المرح ہیں۔

كمينير ابهندوستان كالمحمن وفاقي حيثيت كاحال مو

كمتنير 2: تمام صوبول كوسادى طور برخود مخارى حاصل بو-

کمتنبر 3: ملک کی تمام مجانس قانون ساز کواس طرح تشکیل دیا جائے کہ برصوبہ کی اقلیت کو مور نمائندگی حاصل ہوا در کسی صوبے کی اکثریت کواقلیت یا مساوی تنلیم نہ کیا جائے۔ کمتنبر 4:مرکزی آمبلی بین مسلمانون کوا یک تبائی نمائندگی حاصل ہو

كتنبر 5:برفرد كوجدا كاندانمائد كى كاحق عاصل بو-

کھتے بہر 6:صوبوں میں آئد دکوئی الی سیم عمل میں ندلائی جائے جس کے بنیجہ میں صوبہ سرحد، پنجاب اورصوبہ بنگال میں مسلم اکثریت متاثر ہو کنت نبر 7: برقوم دملت کواپ فد برب رسم دردان ، عبادات ، تظیم اور خیرکی آزادی حاصل ہو۔
کنت نبر 8: عبالس قانون ساز کوکی الی ترکی یا تجویز کو منظور کرنے کا افغیار ندہو جے کی
قرم کے تمن جو تھائی ارکان اپ قومی مفادات کے حق بھی مفرجھیں۔
کنت نبر 9: سندھ کو بہتی سے علیحدہ کر کے غیرشر دطاطور پر علیحدہ مو بدینا یا جائے۔
کنت نبر 10: مو بدر حدادر بلوجتان بھی دومر سے موبول کی طرح اصطلاحات افذی جا کیں۔
کنت نبر 11: سرکاری ملازمتوں اور خود مخارا داروں بھی مسلمانون کومناسب حصد دیا جائے
کنت نبر 11: آئین بھی مسلمانوں شافت ، تعلیم ، زبان ، فد بب ، قوانین اوران کے فلاق اداروں کے تعلیم ، زبان ، فد بب ، قوانین اوران کے فلاق اداروں کے تعلیم ، زبان ، فد بب ، قوانین اوران کے فلاق اداروں کے تعلیم کاروں کی تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کی تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کے تعلیم کاروں کی تعلیم کی کاروں کی تعلیم کاروں کی تعلیم کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کروں کی کاروں کی کاروں کی تعلیم کاروں کی کی کاروں کی کاروں کیا کی کاروں کیا کیا کی کاروں کی کوروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کوروں کی کی کیا کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کی کوروں کی کاروں کی کاروں

کھتے نمبر 13:کسی صوبے عمل الیمی وزارت تشکیل نہ دی جائے جس عمل ایک تہائی وزیر مسلمان ندہوں

کھتنمبر 14:ہند دستانی وفاق بیں شامل رہا ستوں اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی اسمبلی آئین بیں کوئی تبدیلی نہ کرے۔

قائدا محقم کے بودہ نکات کی اصل روح مسلمانون کے حقق کا تحفظ تھا۔ ہمنے قائد اعظم کے بذکورہ چودہ نکات کی اصل روح کا خلاصہ کر کیا پی کتاب ''سراب آزادی یا خلام کی پرفر یب زنجیریں'' بھی بذکورہ چودہ نکات کو ایک بنیادی گئتہ کے عنوان کے تخت تضیل کے ساتھ بیان کردیا ہے۔ لہذا اس کے لئے اس کی طرف رجوٹ کیا جاوے۔ قائد اعظم کے بذکورہ چودہ نکات وہ ہیں جن کے حصول کی صورت بھی مسلمان اقلیت بھی ہوتے ہوئے دنیاوی حقق بھی حاصل کر سکتے تھے اورائیے خلاف کی خلاف شریعت قانون کو بھی مستر وکر سکتے تھے۔ مسلمان ہندوؤں بھی رہے ہوئے نو فدکورہ حقق ما تگئے تھے گر کو بھی مستر وکر سکتے تھے۔ مسلمان ہندوؤں بھی رہے ہوئے نو فدکورہ حقق ما تگئے تھے گر کہ وہ اکثر ہے ہی ہیں اور جس طرح آجے وہ کے وہ کو نیا میں اور جس طرح کے دوا کڑے تھے گئے کہ کہ کہ دوا کڑے تھے بھی ہیں اور جس طرح کے بھی اپنی کن مائی کرتے ہوئے اپنا قانون ما فذکرنے پر بلکہ سب مالک کو جر آہندو بنانے پر تھے ہوئے تھے ای طرح یہ بھی اپنی اکثر ہے کے دوئم بھی سب ممالک

يرايي كن مانى كرتے ہوئے اپنا قانون مافذكرنے يرتلے ہوئے إي

ابغورطلب امری بی کے مند دوک میں رہے ہوئے قوہم اپنے ذہب، رسم و
روائ عبا دات منظیم داجھا کا درخمیر کی آزا دی مثقافت وتعلیم ساپنے موافق قوانین اور
اپنے اداروں کے تحفظ کی عنافت مانگلتے تھے مگر پاکستان بننے کے بعد یہ بات کہاں سے
آگئی کہ ہم ذکورد امور میں اپنے حق سے دستمر دارہوجا کیں اوراپنے فیمب اوراپی فقد کے
ظاف کی دومرے قانون کے سامنے مرتشلیم خم کردیں۔

لبذا المت جعفريد بإكتان كاحق بكده بهى النيخ رسم وروائ عبادات منظيم واجتماع في النيخ رسم وروائ عبادات وتنظيم واجتماع في النيخ المن المنظم المنادول كالمن وفرب قوا نين اور فلاى ادارول كالمن عمل من المنظم كالمنات ما تنظم ادرائي حقوق كالمطالب كالمنظم في الناطم النيخ وده كرا وركم اذكم النيخ الناحق كالمطالبة كرا جوا فريم قائدا علم الحلب كالمنظم في الناحق كالمطالبة كرا والمنطب كالمنظم في الناحق كالمطالبة كرا والمنطب كالمنظم في الناحق كالمطالبة كرا والمنطب كالمنظم الناحة الناحق الناحة على المناطب كالمنطب كالمنطب

قیام پاکستان کی کہانی قدم جندم الل پاکستان کے حقوق کی ایک مشدد ستاویز بے جسے ہوں افتد ارر کھنے والے فرعون بن کردوندر بے بیں اور اگر وہ لوگ جن کے حقوق کھف بور بے بیں ای طرح سوتے رہے اور خواب خفلت سے بیدار نہ ہوئے تو وہ ان ہوں افتد ارد کھنے والوں کے باؤں تنے ای طرح روند ہے جاتے رہیں گے۔

لہذا ملت جعفریہ پاکتان کواپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کے لئے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔اورانہیں قائداعظم محد علی جناح کے اس ارشا دیرعمل کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تھا:

دو کسی بھی اقلیت کواپنے سیا ی حقوق دمغادات کا تھمل حق بینچا ہے۔ لیکن میا ی صورت بھی ممکن ہوسکتا ہے کہ دہ اقلیت اپنے سیا ی دجو دکوقائم رکھ سکے''۔

لہذااب ملت جعفر میہ پاکستان نے تحریک جعفر مید کی صورت بیں اپناوجود قائم کیا ہے لہذااسے چاہیے کہ کم از کم حسب ڈیل چارٹکات کوآئین کا حصہ بنوانے کی کوشش کرے۔ نمبر 1: نساب تعليم عما لك فقة عفر بياد زُظر بير حكومت كوشا في كرانا \_

نمبر2: ملت جعفريد كاوقاف كاعليحد وانظام

نبر3: متاسبنمائتدگی کی بنیاد ریام متقابات

نمبر 4: نظریات وعقائدا ورفقهی مسائل بی حق استر داد ـ

اگر لمت جعفریه کم از کم خدگوره چاره قوت بھی حاصل ندکر منطق کوایا کداس نے کوئی آزا دی حاصل نبیس کی اورا ک طرح غلامی کی زنجیروں عی جکڑی ہوئی ہے۔

آزادی حاصل بیسی کی اورائ طرح نلامی کی زیچروں عمی جلزی بیونی ہے۔
علاوہ ازیں مغرب کی جمہور میت کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہذا ہم نے
پاکستان کے لئے جس دھدائی طرز حکومت کلیان کیا ہیاں کے لئے جدوجہد کرئی چاہیے۔
ہذا آئے ہم سب صاحب الزمان علیہ السلام کی سر پرتی عمی اورما تب امام کی
رہبری عمی ایک پلیٹ قارم پر جمع ہو کرا یک پلیٹ قارم ہے یہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم
ہندوستان عمی بیکولر ہندے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنے طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا

ہدوستان میں بیلولرہ عرب یہ مطالبہ لرتے سے کہ ہمیں اپ طریقہ پر زعری ہر لرنے کا ویا جائے ای طرح ہمیں پاکستان میں بھی یہ حق ملنا چاہے کہ ہم اپ طریقہ پر زعدگی بسر کرسکیں اورہم پر کی کا بھی سیا کی وہا تی وہا تی فلبہ نہوا وراس کے لئے قائد اعظم کے چودہ نکات کو ہمارے مطالبات اورطریق کا ارکی بنیا وہونا چاہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب "مراب آزادی" میں تنصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فدا کرے کہ ملت جعفر یہ پاکستان کی قیادت قائد اعظم کی طرح سیاست کے نشیب وفرازے آگاہ ہوجائے اوروہ باکستان کی قیادت قائد اعظم کی طرح سیاست کے نشیب وفرازے آگاہ ہوجائے اوروہ ملت جعفر یہ کواس فعل ترام سے بچالے جس کی وجہ سے وہ مغرب کے موجود جہوری نظام میں جو لوگ انتخاب کا موجودہ جہوری نظام میں جو لوگ انتخاب کا موجود کو حودہ جہوری نظام میں جو لوگ انتخاب کا موجود کو کہران گر دانے ہیں اورا تخاب میں کیا ہوا خرج معہ منافع وصول کرتے ہیں اور لوٹ علام کو کھران گر دانے ہیں اورا تخاب میں کیا ہوا خرج معہ منافع وصول کرتے ہیں اور لوٹ مارکے ذریعے وام کو کھران گر دانے دیں اورا تخاب میں کیا ہوا خرج معہ منافع وصول کرتے ہیں اور لوٹ مارکے ذریعے وام کو کھران گر دانے جیں اورا تخاب میں کیا ہوا خرج معہ منافع وصول کرتے ہیں اور لوٹ مارکے ذریعے کو اس کی لوٹ مارکے دریا تھوں جو سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں جاتے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں جو سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کے سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کیلے سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کیلے سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کو سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کیلے سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کو سے ہیں۔ چنانچ اخبارات ان کی لوٹ مارکے دریا تھوں کیلے میں کیلے کو سے تھوں کیلے کو بھوں کیلے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیلے کو کھوں کو

بجرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ خود بھی تزب افتدا را در تزاب اختلاف کی صورت ہیں

ایک دومرے کو ڈاکو۔ چوراور لیرا کتے ہیں اورالیا کرنے علی دوسہ ہے ہیں کو کا انہیں ایک دومرے کی لوٹ کھسوٹ کاعلم ہوتا ہے۔ لہذا مغرب کائی جہوری نظام علی سب علائے کرام سے چاہودی نظام علی سیسوال ہو چھنے کا ہے کہ ان ڈاکووک کوان لیر دل کو اوران چورول کو ختی کر کے بیجنے والاکون ہاور کیا اس لوٹ مار ،اس ڈیٹی اوراس چوری اوران چوری کے ڈواب علی ختی کر کے بیجنے والاکون ہاور کیا اس لوٹ مار ،اس ڈیٹی اوراس چوری والوں کی بیاوٹ کی کی بیاوٹ کی

البذاطت جعفر بيا گرسياست على صدين كل بخوات جا بيكاب بيول ك سياست ندكر عاور دومرى جماعتول سے ميٹول كى بحيك ندما تقط بلك متناسب نمائتدگى ك بنيا دير آئين على ترميم كراكرا بناخل حاصل كرنے كى كوشش كر عاور امام زماند كانسار بن كر باكتان على متناسب نمائتدگى كى بنيا دير حق استر دار كرماتھ ابناخل لينے كے لئے وقت من حاليا بناكرا بينے لئے فقة جعفر بيرے نفاذ، وقت جائے اور اپنے التے فقة جعفر بيرے نفاذ، نساب تعليم عمل اپنے لئے عليحد وفظر ياتی باب اور اپنے اوقاف كے لئے عليحد وشيد وقف نساب تعليم عمل اپنے لئے عليحد وفظر ياتی باب اور اپنے اوقاف كے لئے عليحد وشيد وقف ان كے التے عليحد وشيد وقف ان كى جد وجد كرے اور ايساطر زعمل اختيار كرے كدامام زماند كے تلو ورك وقت ان كى اطاحت اختيار كرنے ير آباد وفظر آئے۔

(وماعلينا ال<mark>ا البلاغ)</mark> تسمست بسسالسخيس 1 يىماڭدالۇلمن الرحيم

ملت جعفر بیای کنتان کاسیاسی کردار

> **تالیف** سیدمحرحسین زیدی پری

**ناشر** اداره نشرداشاعت ها نق الاسلام نزدمین دُا کخانه لا موری گیٹ چنیوٹ